**(6)** 

## د فتر دوم کے مجاہدین کے وعدوں کی میعاد میں اضافہ

(فرموده 9 فروری 1945ء)

تشہد، تعوّذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:

" تحریک جدید دفتر اول کے وعدوں کا وقت تو گزر چکاہے اور اردو بولنے والوں کے وعدوں کی جو میعاد مقرر تھی وہ میعاد ختم ہو چک ہے۔ سوائے ایسے لوگوں کے وعدوں کے جو کسی وجہ سے اس تحریک کے گیار ھویں سال کا علم ہی حاصل نہیں کر سکے۔ یاان ممالک کے جن کی اصلی زبان اردو نہیں ہے جیسے بنگال، مدراس وغیر ہ۔ یا فوجی لوگ جن تک نہ تو اخبار چہنچتے ہیں اور نہ ان کو ڈاک بھی بہت کچھ ضائع ہو جاتی ہیں اور نہ ان کو ڈاک کے ذریعہ خطوط پہنچتے ہیں کیو نکہ ان کی ڈاک بھی بہت کچھ ضائع ہو جاتی ہیں اور نہ ان کو ڈاک کے ذریعہ خطوط پہنچتے ہیں کی غرض یہ ہے کہ سپاہیوں کی ڈاک اُن تک پہنچتی رہے اور وہ مطمئن رہیں لیکن پچھلے چار پانچی اہ سے کثر ت سے سپاہیوں کو شکایت پیدا ہو رہی ہے کہ ان کو خطوط آئے ہیں جن میں ان لوگوں نے شکوہ کیا ہے کہ ہم نے کثر ت سے خطوط کھے ہیں لیکن ہمیں ان کا جو اب نہیں ملا۔ اور واقعہ ہے کہ دونوں طرف سے خطوط کھے ہیں لیکن ہمیں ان کا جو اب نہیں ملا۔ اور واقعہ ہے کہ دونوں طرف سے خطوط کتے ہیں ان کے خطوط ان کے ماں باپ یار شتہ داروں تک مربخ ہیں اور نہ بی ان کے مرکز سے لیکن نہ ان کے خطوط ان کے ماں باپ یار شتہ داروں کے یا ہمارے خطوط ان تک ہی کہنٹی سکے ہیں۔ نہ معلوم اس کی کیاوجہ ہے۔ شاید سپاہیوں کے دور دور پھیل جانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا اِس وجہ سے دور چلے گئے ہیں۔ سے کہ وہ ڈاک کے مرکز سے لیعنی جہاں اُن کا ہیں (Base) ہے اس سے دور چلے گئے ہیں۔

یاد ہلی کے ڈاکنانہ میں کوئی نقص ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ بہر حال پہلے یہ نقص نہیں تھالیکن اب چوں کو چار پانچ ماہ سے کثرت سے یہ شکایت پیدا ہور ہی ہے کہ سپاہیوں کے خطوط ان کے بال بچوں کو نہیں مل رہے۔ اور اگر مل جاتے ہیں تو فوجیوں کو ان کا جو اب نہیں ملتا حالا نکہ جو اب لکھا جاتا ہے۔ پس ایسے حالات میں فوجیوں کو کم از کم اپریل تک وعدہ مجبوانے کی اجازت ہوگی۔ اور اگر یہ ثابت ہوا کہ اُن تک خطوط پہنچنے میں وقت پیدا ہور ہی ہے تو پھر بعد میں بھی اجازت ہوگی۔ یا غیر ممالک کے لوگ ہیں جن کے وعدوں کی میعاد گزشتہ سالوں میں بھی جون تک مقرر ہوتی تھی۔ اس سال بھی ان کے لئے جون تک میعاد مقرر ہے۔ وہ جون کے آخر تک اپنے وعدے بہتی اور پھر ہمارے سلسلہ کے کارکنوں کا ہر جگہ یہ اطلاع پہنچا کر لوگوں سے وعدے لینا مشکل ہو تا ہے۔ چنانچہ امریکہ کے کارکنوں کا ہر جگہ یہ اطلاع پہنچا کر لوگوں سے وعدے لینا مشکل ہو تا ہے۔ چنانچہ امریکہ کویں سال کے وعدے بی ان لوگوں کے وعدوں کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ مگر دفتر آکر ملے تھے۔ پس ان لوگوں کے حواباتی لوگوں کے وعدوں کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ مگر دفتر اس کے دوم کے متعلق چو نکہ ہم نے نئے سرے سے ایک اور پانچ ہزاری فوج قائم کرنی ہے اس لئے دوم کے متعلق چو نکہ ہم نے نئے سرے سے ایک اور پانچ ہزاری فوج قائم کرنی ہے اس لئے اس کی میعاد کو ابھی ختم نہیں کیا جاتا۔

جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آہتہ آہتہ اس تحریک کی بنیاد ایسے رنگ میں رکھ دی ہے کہ اس کے ذریعہ ہمیشہ ہمیش کے لئے تبلیغی مشنوں کی جڑیں مضبوط کر دی جائیں۔ جماعت کے وہ دوست جنہوں نے پہلے دس سالوں میں حصہ لیا تھا ان میں سے اکثر جائیں۔ جماعت کے وہ دوست جنہوں نے پہلے دس سالوں میں حصہ لیا تھا ان میں سے اکثر ہیں۔ اور جو باقی ہیں شامل ہو چکے ہیں اور انہوں نے گیار ہویں سال کے وعدے لکھوادیئے ہیں۔ اور جو باقی ہیں وہ ایسے ہیں جو دوسرے ممالک میں ہیں یا جو فوج میں ہیں یا ایسے صوبوں میں ہیں جن کی زبان اردو نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غالباً دس سال کے بعد حصہ لین چھوڑ بیٹھے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دس سال حصہ لینے کے بعد اب ضروری نہیں رہا کہ گیار ہویں سال میں بھی ہم حصہ لیں۔ اول تو پہلے دس سالوں میں حصہ لینا بھی فرض نہیں تھا۔ بار بار میں بتا چکا ہوں کہ یہ تو طوعی چندہ ہے جس کی مرضی ہو اس میں شامل ہو اور جس کی مرضی نہ ہو وہ شامل نہ ہو تو بقیہ نو سال حصہ لینا تو اور بھی طوعی ہے کیونکہ جو دس سال میعاد مرضی نہ ہو وہ شامل نہ ہو تو بقیہ نو سال حصہ لینا تو اور بھی طوعی ہے کیونکہ جو دس سال میعاد

مقرر کی گئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ باتی جیسے میں نے بتایا تھا اگر کوئی صاحب توفیق ہے اور اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت اور اسلام کی خد مت کا جذبہ پایا جاتا ہے تو طوعی کہنا تو الگ رہا اگر لوگ اس کے رستہ میں روک بن کر کھڑے ہو جائیں تب بھی وہ راستہ نکال کر ضرور اس میں حصہ لے گا۔ کیونکہ اس کے دل میں جو محبت خدا تعالیٰ کی پائی جاتی ہو گی اس محبت کی وجہ سے کوئی چیز اُس کو اسلام کی خد مت کا کام کرنے سے روک نہیں سکے گی۔ دنیا میں مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں۔ کوئی کام جبری ہو تا ہے لیکن وہ جبری نہیں ہو تا جیسے ماں باپ اپنے بچوں سے کام لیتے ہیں۔ کوئی کام جبری ہو تا ہے لیکن وہ جبری نہیں ہو تا جیسے کسی کومار پیٹ کر اس سے کام کر ایا جائے۔ کوئی کام سیاسی جبری ہو تا ہے کہ اگر کوئی اس کام کوکر نے سے ازکار کرے تو اسے قید میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن وینی کام تو ہمیشہ طوعی ہی رہے ہیں اور طوعی ہی رہیں گے۔ اور طوعی کاموں میں ہی بر کتیں ہوتی ہیں۔ مار مار کر کسی کو نماز پڑھانا نماز پڑھنے والے کے لئے فاکدہ مند نہیں ہوتا۔ وہ نماز جس میں کھڑے ہو کر وہ یہ سوچتار ہے کہ ججھے فلاں نے مار کر نماز فائدہ مند نہیں ہوتا۔ وہ نماز جس میں کھڑے ہو کر وہ یہ سوچتار ہے کہ ججھے فلاں نے مار کر نماز پڑھائی ہے ورنہ میں کیوں پڑھتا تو اس کی نماز نماز نہیں ہوگا۔

حضرت بابانانک آئے متعلق ایک بات مشہور ہے نامعلوم وہ کہاں تک سچی ہے لیکن وہ بڑی اچھی بات ہے۔ غالباً پشاور کی کسی مسجد میں باباصاحب ؓ نے امام کے پیچے نماز پڑھنی شروع کی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد نماز توڑ کر الگ پڑھنی شروع کر دی۔ سلام پھیر نے کے بعد امام نے پوچھا کہ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز توڑ کر الگ نماز کیوں شروع کر دی ؟ یہ تو آپ نے نہایت نادرست اور تقویٰ کے خلاف کام کیا ہے۔ انہوں نے جو اب دیا کہ میں کمزور آدمی ہوں آپ کے پیچے نماز کس طرح پڑھ سکتا تھا۔ بات بیہ تھی کہ نماز پڑھاتے وقت امام کے دل میں جو خیالات گزررہے تھے وہ باباصاحب ؓ پر کشف میں ظاہر ہو گئے۔ امام جب نماز پڑھانے کے لئے خیالات گررہ ہو تا کوئی اَور کام کرناچا ہے۔ اس کھرسے آیا تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میر اگزارہ امامت سے نہیں ہو تا کوئی اَور کام کرناچا ہے۔ اس کے سوچا کہ جو قافلہ تجارت کرنے کے لئے یہاں سے بخارا جارہا ہے کسی سے پچھ رو پیہ قرض کے سوچا کہ جو قافلہ تجارت کر بخار ابھیج دوں۔ اس سامان کو فروخت کر کے وہاں سے کوئی اَور سامان خرید کر بخار ابھیجوں گا۔

اور پھر وہاں سے اس کا اور سامان اور قالین وغیرہ منگواؤں گا۔ اور پھر پچھ سامان بنگال وغیرہ کی طرف بھیجوں گا اور اس طرح تجارت کر کے بہت ساروپید کماؤں گا۔ توید خیالی سکیم بنا تا ہواوہ گھر سے آیا اور جب نماز میں کھڑا ہوا تو وہی خیالات دماغ میں جاری رہے۔ منہ سے کہہ رہا تھا اُنْحَدُدُ بِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ 1 اور دماغ بھی قالین خرید نے بخارا جارہا تھا اور بھی بنگال کی طرف تخارت کرنے جارہا تھا۔ اللہ تعالی نے کشف میں یہ نظارہ باباصاحب و دکھا دیا اور انہوں تخارت کرنے جارہا تھا۔ اللہ تعالی نے کشف میں یہ نظارہ باباصاحب کو دکھا دیا اور انہوں نے امام کے پیچھے نماز چھوڑ کر الگ پڑھنی شروع کر دی۔ اور جب امام نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے ؟ تو انہوں نے جو اب دیا کہ حضرت! آپ تو قوی آدمی ہیں آپ نے لیے لیے سفر کیوں کیا ہے ؟ تو انہوں نے جو اب دیا کہ حضرت! آپ تو قوی آدمی ہیں آپ نے لیے لیے ابا اس لئے میں کمزور آدمی ہوں آپ کے پیچھے پیچھے مجھ سے بخارا اور بنگال نہیں جایا جاتا۔ اس لئے میں نے الگ نماز بڑھ لی۔

تو انسان اپنے جذبات میں اسی طرح بہنے کا عادی ہوتا ہے۔ جس کو مار پیٹ کر نماز پڑھائی جائے گی اُس کے دل میں خدا تعالیٰ کا خیال آئے گا کس طرح۔ اُس کے دل میں تو شکوے کی چلے چائیں گے کہ فلاں شخص نے مجھے مار کر نماز پڑھائی ور نہ میں کیوں پڑھتا۔ نماز تو اُسی کی ہو گلہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے نماز پڑھ گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے نماز پڑھ گا اس کے دل میں الہی محبت کے خیالات پیدا ہوں گے اور اس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ خواہش اس کے دل میں الہی محبت کے خیالات پیدا ہوں گی ۔ اور اس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ خداتعالیٰ کی طرف جھکے گا۔ ور نہ بیر چیز اگر اس کے دل میں نہیں ہوگی تو اس کے دل میں جس خداتعالیٰ کی طرف جھکے گا۔ ور نہ بیر چیز اگر اس کے دل میں نہیں ہوگی تو اس کے دل میں جس فشم کے خیالات ہوں گے نماز میں جی وہ خیالات اُسے اپنی طرف تھنے لیس گے۔ امام بے شک اُنھٹ کُن لِلّٰہِ دَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور طبال یَوْجِر الرّبِیْنِ 2 پڑھ رہا ہو گا مگر بیہ اس کے چیچھے کھڑا اپنے خیالات کی دنیا میں بہتا چلا جائے گا اور اس کی نماز صرف ظاہری نماز ہو گی باطنی نہیں ہوگے۔ نیس دین کے ایسے کام جو جبر سے کر ائے جائیں وہ کبھی بھی نفع رساں نہیں ہوتے۔ نیک دیا بیٹ کام جو جبر سے کر ائے جائیں وہ کبھی بھی نفع رساں نہیں ہوتے۔ پول پر جبر کر کے نماز پڑھاتا ہے تا کہ انہیں عادت ڈالی جائے۔ بیچ کے ماں باپ اگر اس کی نماز نہیں ہوتی بیر جبر کر کے نماز پڑھاتا ہے تو وہ نماز بیک کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ جب تک بیک نیکے کی نماز نہیں ہوتی بیا۔ جب تک بیک کے کی نماز نہیں ہوتی بیلہ کہ اُس کے ماں باپ یا بورڈنگ کے سپر نٹنڈ نٹ کی ہوتی ہے۔ جب تک بیک کے کی نماز نہیں ہوتی بلکہ اُس کے ماں باپ یا بورڈنگ کے سپر نٹنڈ نٹ کی ہوتی ہے۔ جب تک بیک

کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہو تا کہ میں خدا کے لئے نماز پڑھتاہوں اُس وقت تک اگراس کے ماں باپ کو ملے گا۔ اور اگر بورڈ نگ کاسپر نٹنڈ نٹ نماز پڑھا تا ہے تواس نماز کا ثواب سپر نٹنڈ نٹ کو ملے گا۔ اور اگر اس بچے کے مال باپ اس کو نماز پڑھا تا ہے تواس نماز کا ثواب سپر نٹنڈ نٹ نماز پڑھا نے میں کو تاہی کرتا ہے باپ اس کو نماز پڑھا نے میں کو تاہی کرتا ہے تو باپ سٹر نٹنڈ نٹ نماز پڑھا نے میں کو تاہی کر تا ہے تو بیس نہیں ہوگی کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ بلکہ اُس کے مال باپ یا سپر نٹنڈ نٹ سے پُرسش نہیں ہوگی کہ کیوں تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یعنی کیوں تم نے بچے سے نماز نہیں پڑھی۔ یعنی کیوں تم نے بچے سے نماز نہیں پڑھی اور آ قا نہیں پڑھوائی۔ لیکن جس وقت بچے کے دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ میر اایک مالک اور آ قا کواپنے دل میں پیدا کرنا ہے اُس وقت سے اس کی نماز اس کی ہوجاتی ہے خواہ اس کی عمر چار پانچ سال کی ہو یا دس سال کی ہو یا بارہ سال کی ہو۔ جس وقت یہ احساس پیدا ہو جائے گا اُس وقت سے اُس کی نماز ہو گی۔ اُس سے پہلی اس کی نماز نہیں بلکہ اس کے ماں باپ یا بورڈ نگ کے سپر نٹنڈ نٹ کی نماز ہو گی۔ اُس سے پہلی اس کی نماز نہیں بلکہ اس کے ماں باپ یا بورڈ نگ کے سپر نٹنڈ نٹ کی نماز ہو گی۔ اُس سے پہلی اس کی نماز نہیں بلکہ اس کے ماں باپ یا بورڈ نگ کے سپر نٹنڈ نٹ کی نماز ہو گی۔

یہ مَیں اس لئے کہتا ہوں کہ اِس وقت بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ میں تعیین نہیں کرتا کہ بچے کی نماز کس وقت سے شروع ہوتی ہے کیونکہ بعض بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں اور بعض کم ذہین ہوتے ہیں۔ بعض بچ چودہ پندرہ سال کے ہو کر بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے پانچ چھ سال کا بچہ اور بعض پانچ چھ سال کے بچے ایسے ذہین ہوتے ہیں جیسے چودہ پندرہ سال کا وجوان۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھ سات سال کی عمر میں اٹھارہ انیس سال کی عمر والوں سے بھی زیادہ ذہین اور زیادہ عقامند ہوتے ہیں۔

امام شافعی گی نسبت آتا ہے وہ کہتے تھے میں چھ سات سال کی عمر کا تھا جبکہ اچھی طرح قر آن مجید سبحنے لگ گیا تھا۔ اور وہ نوسال کے تھے جب انہوں نے گھر کی تعلیم ساری حاصل کر لی۔ اور بارہ تیرہ سال کی عمر میں امام مالک ؓ کے پاس جاکر ان کے شاگر دہو گئے۔ امام مالک ؓ نے اور بارہ تیرہ سال کی عمر میں امام مالک ؓ کے پاس جاکر ان کے شاگر دہو گئے۔ امام مالک ؓ نے اپنے شاگر دوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جب وہ مجلس میں سبق پڑھنے کے لئے آئیں توکا پیال اور قلم دوات لے کر آئیں اور جو سبق میں انہیں پڑھاؤں اسے لکھیں۔ جب امام شافعی ؓ وہال پہنچے تو

ے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھے تھے۔ یہ ان گئے۔ کسی نے انہیں بحیہ ہونے کے لحاظ سے کچھ نہ کہا کہ بچیہ ہے جہاں چاہے بیٹھ جا دن بیٹھے رہے امام مالک گی نظر ان پریڑی توانہوں نے کہا بچے! تم یہاں کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے میں آپ کا شاگر دبناہوں اور سبق پڑھتا ہوں۔ امام مالک ؒنے کہا سبق، تم نے سبق کیا پڑھناہے یہ دوسرے لوگ جو سبق پڑھ رہے ہیں قلم دوات اور کا پیاں ان کے یاس ہیں اور وہ سبق ساتھ ساتھ لکھتے جارہے ہیں مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لکھتے لکھاتے کچھ نہیں تم کیا سبق پڑھو گے۔ امام شافعی ؓ نے جواب دیا کہ ان کو لکھنے کی حاجت ہو گی اس لئے یہ لکھتے ہیں مجھے لکھنے کی حاجت نہیں۔امام مالک ؓ نے سمجھا بچین کی شوخی کی وجہ سے ایسی بات کر تاہے۔لیکن امام شافعی ؓ نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو تجربہ کر لیجئے۔ ابھی جب آپ اپنے شاگر دوں سے سبق سنیں گے تومیں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ امام مالک ّ با قاعدہ اپنے شاگر دوں سے سبق سنا تے تھے کہ کل میں نے کیابیان کیا تھا۔ جب انہوں نے ایک شاگر دسے سنناشر وع کیا توامام شافعی ؓ نے اس کو ٹو کنا شر وع کیا۔ پیشتر اس کے کہ امام صاحب اُس شاگر د کی غلطی نکالتے امام شافعی اُسے ٹوک دیتے کہ یوں نہیں امام صاحب نے یوں بتایا تھا اور وہ ٹھیک ہو تا۔ یہ دیکھ کر امام مالک ؓ نے کہہ دیا کہ تم کو یہ شرط معاف ہے۔ تم کو کا بی اور قلم دوات کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہر آد می توشافعی نہیں بن جا تا۔ ہر شخص الگ الگ ذہن کامالک ہو تاہے۔اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کونسی عمر میں بچیہ کی نماز اس کی نماز ہوتی ہے۔اگر اس کے دل میں بیہ احساس پیدا ہو چکا ہے کہ میں خدا کی نماز پڑھتا ہوں، اگر اس کے دل میں بیہ احساس پیدا ہو چکا ہے کہ نماز کا چھوڑ دینااس سے زیادہ خطرناک ہے جتنا کہ مر جانا،اگر اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو چکا ہے کہ نماز کے ذریعہ میں خداتعالیٰ کا قرب حاصل کروں توجس عمر میں بھی یہ احساس پیدا ہو حائے اُس عمر میں اُس کی نماز اس کی ہو جاتی ہے ماں باپ یاسپر نٹنڈنٹ کی نماز نہیں رہنی چاہیے۔ چار پانچ سال کے بیچے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے تو یہ بات اس کے متعلق نہیں کہ اس کی نماز اپنی نماز نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کے متعلق ہے جس کے دل میں یہ خیال پیدا ِ میں خدا کی نماز پڑھتا ہوں بلکہ ماں باپ نے کہا کہ نماز پڑھ تو میں نے نماز پڑھی<sup>۔</sup>

جس کی حالت یہ ہو کہ اگر کوئی اسے روکے کہ نماز نہیں پڑھنی اور خواہ اس پر سختی کی جا اس کوزخمی کر دیا جائے اور اسے گِھسٹ کر جا کر نماز پڑھنی پڑے تو بھی وہ نماز نہ ترک کر اس کی نماز اس کی نماز ہے۔خواہ یہ خیال تین چار سال کے بچہ میں پیداہو جائے۔ بہر حال میں بتار ہاتھا کہ دینی کام ہمیشہ طوعی ہی ہوتے ہیں۔جب عبادت میں بھی وہی عبادت فائدہ مند ہوتی ہے جو طوعی ہو اور دل کی محبت کے ساتھ کی جائے توبیہ چندے تواس سے زیادہ طوعی ہیں۔ پس تحریک جدید کاابتدائی دَور بھی طوعی تھااور بیہ دَور بھی طوعی ہے۔ہر شخص جو خداتعالٰی کی محبت اور اسلام کی خدمت کے لئے اس میں حصہ لیتاہے خدا تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کرے گااور اسے اپنی طرف بڑھنے کامو قع دے گا۔ اور ہر وہ شخص جو کسی مجبوری کی وجہ سے حصہ نہیں لیتا مگر اُس کا دل چاہتا ہے کہ حصہ لے تو خدا تعالیٰ اس کی دلی خواہش اور کوشش کو ضائع نہیں کرے گااوراس کے لئے ان بر کتوں میں حصہ لینے کے سامان پید کر دے گا۔ لیکن ہر وہ شخص جس کے دل میں اسلام کی محبت نہیں رہی اور باوجو د طاقت رکھنے کے اور دیکھنے کے کہ مجھ سے زیادہ غریب آدمی حصہ لے رہے ہیں وہ حصہ نہیں لیتااور سمجھتاہے کہ اس میں حصہ لیناطوعی ہے اور ہمیں کوئی مجبور نہیں کرتا کہ ہم اس میں ضرور حصہ لیں تووہ شخص اپنی عاقبت کاخود ذمہ دارہے۔ ہم نہاس کے ٹھیکیدار ہیں اور نہ ذمہ دار۔ اگر وہ سمجھتاہے کہ خداکے پاس اس کے اعمال کا بڑا ذخیر ہ پڑاہے اور زیادہ اعمال کی مجھے ضرورت نہیں تو وہ بے شک مطمئن ہو۔ لیکن اگر خداکے سامنے اس کے ذخیر ہُ اعمال میں سے بہت سے اعمال کھوٹے بھی ہیں تو پھر اگر یہ طوعی اعمال کو ضائع کر تاہے تو اس سے زیادہ قابلِ افسوس اور قابلِ حسرت حالت میں اور کون ہو سکتاہے۔

تویہ جو طوعی چندوں کا سلسلہ ہے اس میں اکثر دوستوں نے حصہ لے لیاہے گواس وقت تک اس رقم کی مقد اراُتی تو نہیں جتنی ایک سال کے لئے ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا تبلیغی مشنوں کو چلانے کے لئے ہمیں اڑھائی لا کھ روپیہ سالانہ کی ضرورت ہے۔ لیکن کل تک جو رپورٹ میرے پاس آچکی ہے اس کے حساب سے دولا کھ پندرہ ہزار کے وعدے آئے ہیں۔ چو نکہ ابھی ہیرونجات سے وعدے آنے ہیں اور فوجیوں کی طرف سے بھی اور ان

علا قول کی طرف سے بھی ابھی وعدے آنے ہیں جن کی اصلی زبان اردو نہیں ہے اس سمجھتا ہوں کہ غالبًا دولا کھ تیس ہز ار روپیہ سے لے کر دولا کھ ساٹھ ہز ار روپیہ تک کوئی رقم ان وعدوں کی ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نویں سال تک تبلیغی سکیم کے چلانے کا امکان پیداہو گیاہے۔اس عرصہ میں ہم نے تحریک جدید دفتر دوم کی دوسری یا پچ ہزاری فوج کا انتظام کرنا ہے۔ پہلی فوج کا انتظام زیادہ مشکل نہیں تھا اس لئے کہ جماعت ساری کی ساری خالی بڑی تھی اور اس میں سے لوگ چُننے تھے۔ جیسے پہلی دفعہ بھرتی ہوتی ہے تو آسانی سے آد می مل جاتے ہیں۔لیکن دوسری د فعہ بھرتی مشکل ہوتی ہے کیو نکہ بہت سارے آد می بھرتی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اِسی طرح تحریک جدید کی پہلی یا نچے ہز اری فوج کا تیار کرنا آسان تھا کیونکہ جماعت کے سب آسودہ حال آدمی بار سے خالی تھے۔لیکن اب دوسری یانچ ہزاری فوج کا تیار کر نامشکل ہے۔ کیونکہ اب اکثر مالدار اور بہت سارے در میانہ طبقہ کے لوگ پہلی تحریک میں شامل ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے اب دوسری نئی فوج بنانا پہلی فوج کی طرح آسان نہیں مشکل ہے۔ لیکن اس عرصہ میں کئی نئے احمد می بھی آئے ہیں اور کئی بچے بھی جوان ہو چکے ہیں اور ابھی نو سال تک پہلی یانچ ہز اری فوج نے بوجھ اٹھانا ہے۔ اور نو سال کے بعد اس دوسری یانچ ہزاری فوج نے بوجھ اٹھانا ہو گا۔ توبیہ نوسال کا عرصہ اس دوسری فوج کومنظم کرنے کے لئے پڑاہے۔

پس ہمیں چاہیے کہ کوشش کر کے اس نئی پانچ ہزاری فوج کو تیار کریں۔ کئی نئے احمدی ہوئے ہیں، کئی بچے سے جو اَب جو ان ہو چکے ہیں یا بعض کمزور آدمی جو پہلی تحریک میں شامل نہیں ہوئے سے وہ اب اس دَور میں شامل ہوں۔ جب انسان کے دل میں نیکی ہوتی ہے تو وہ نیکی انسان سے بعض دفعہ کمزوری کے بعد طاقت کے زمانہ سے بھی زیادہ کام کرا دیتی ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ اس دو سری پانچ ہزاری فوج میں بعض ایسے آدمی شامل ہوئے ہیں جن کی مالی حیثیت پہلے سے خراب ہے وہ پہلے دَور میں پانچ روپے دے کر شامل ہو سکتے سے لیکن وہ اُس وقت شامل نہ ہوئے اور اب ان کے دل میں افسوس پیدا ہوا کہ ہم نے پہلے دَور کا وقت گزار دیا اور ہم سے سستی ہوئی کہ ہم اُس میں شامل نہ ہوئے۔ اب ہم ایک ماہ کی آمد

، ان سے پانچ رویے مانگے گئے تو انہوں دیئے۔ لیکن اب پچاس رویے کا مطالبہ کیا گیا توانہوں نے دے دیئے حالا نکہ ان کی مالی حالت سے خراب ہے۔ اب ان کے دل میں افسوس پیدا ہوا کہ کاش! ہم پہلے دَور میں شامل ہو جاتے اور اُس میں ہمارا نام آ جاتا۔ مگر ہم پہلے دَور میں شامل نہ ہوئے۔ اب اس کا کفارہ پیہے کہ زیادہ رویے دے کر اس دوسرے دور میں شامل ہوں۔اسی طرح اب جو دوسرے دُور میں شامل نہیں ہوں گے ان میں سے کئی ہوں گے جو تیسر بے دَور میں شامل ہوں گے اور ان کے دل میں افسوس پیدا ہو گا کہ ہم دوسرے دَور میں کیوں شامل نہ ہوئے۔اور اُس وقت اگر ان ہے اِس سے بھی زیادہ رقم کا مطالبہ کیا جائے گا تو وہ زیادہ دے کر تیسرے دور میں شامل ہو جائیں گے۔اور اس تحریک کو آہتہ آہتہ خداتعالی الیی شکل دے دے گا کہ جب تک ہماری جماعت زندہ ہے خداتعالیٰ کے فضل سے اس تحریک کے ذریعہ ہمیشہ ہمیش کے لئے تبلیخ کاراستہ کھلتا چلا جائے گا۔ کیونکہ ہر نو سال کے بعد دوسری یانچ ہز اری فوج پہلی فوج کی جگہ لینے کے لئے آ جائے گی۔ دس سال تک ہریانچ ہزاری فوج تبلیغ کے اخراجات کا بوجھ اٹھائے گی اور نو سال تک اس کاچندہ ریزرو فنڈ میں جمع ہو تارہے گا۔ آج جس دوسری یانچ ہز اری فوج کا میں نے اعلان کیاہے اس نے نوسال کے بعد کام شر وع کرناہے اور اس کے بعد دس سال تک بوجھ اٹھانا ہے نوسال تک اس کا جو چندہ ہو گاوہ ریزرو فنڈ میں جمع ہو تار ہے گا۔ جس کی غرض ہے ہو گی کہ اگر نوسال کے بعد اس دوسری فوج نے پورا بوجھ اٹھالیا تو پھر اس رقم سے ریزرو فنڈ کو اَور مضبوط کیاجائے گا۔اور اگر خدانخواستہ اس کی رقم اڑھائی لاکھ کی نہ بنتی ہو تو پھر اس جمع شدہ رقم ہے اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اَور بیجے جوان ہو جائیں گے اور کئی نئے احمد می بھی ہوں گے اور ان کے لئے دینی کاموں کے لئے قربانی میں حصہ لینا اُسی طرح ضروری ہو گا جیسے ہمارے لئے ضروری ہے۔جس طرح جو مبلغین آج تبلیغ کے لئے حائیں گے آج سے پچھ سال بعد اَور نوجوان مبلغین کی ضرورت ہو گی جو ان کی جگہ لیں۔ اسی طرح دوسر ی پانچ ہزاری فوج نوسال کے بعد روپے کا بوجھ اٹھائے گی اور دس سال تک اٹھاتی چلی جائے گی۔ سے نوسال کے بعد جب یہ فوج ہو جھا ٹھالے گی تو پھر تیسر ی فوج آ گے آئے گی جو نو

تک اپناچندہ ریزرو فنڈ میں جمع کرے گی۔ اور جب دوسری فوج کی قربانی کی میعاد ختم ہو جائے گی تو پھر دس سال تک بیہ تیسری فوج اس بوجھ کو اٹھائے گی اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس صورت میں یہ سلسلہ قیامت تک چلتا چلا جائے گا۔

پس یہ ایک ایسی تحریک ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کے ذریعہ تبلیغ کی جڑس مضبوطی کے ساتھ قائم کر دی گئی ہیں۔ آج سے دس سوا دس سال پہلے جب میں نے اسی ممبر سے تحریک جدید کا اعلان کیا تھا اُس وقت میرے وہم و گمان میں بھی یہ سکیم نہیں تھی جو آج میرے ذہن میں ہے۔اسی طرح جیسا کہ میں نے بتایا ہے اس سکیم کے لئے اگر آج اڑھائی لاکھ روپیہ سالانہ کا بجٹ ہے تو کچھ عرصہ کے بعدیانچ لا کھ۔ پھر دس لا کھ، پھر بیس لا کھ، پھر چالیس لا کھ، پھراستی لا کھ، پھر کروڑ اور پھر دو کروڑ اور پھر چار کروڑ روپییہ سالانہ بجٹ کی ضرورت ہو گی ( کیو نکہ یا نچے ہز اری مبلغوں کی فوج کاخرچ چار کر وڑ ہو تاہے ) کیو نکہ ہم نے ساری د نیامیں تبلیغ کرنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انگلستان کی ایک مشنری انجمن کا بجٹ ایک کروڑ روپیہ سالانہ ہے اور باقی ممالک کی انجمنیں اس کے علاوہ ہیں۔ جب ہم نے ان سب کا مقابلہ کرناہے تو ہم کو بھی ہز اروں مبلغ اور کروڑوں رویے کے بجٹ کی ضرورت ہو گی۔ گو ابھی وہ وقت نہیں آیا مگر تحریک جدید نے اس کی بنیادر کھ دی ہے۔اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے تین قشم کی آمد نیاں تبلیغ کے لئے پیداہوں گی۔ایک آمدن جائیداد کی جواس طرح محفوظ رکھی جائے گی کہ تبلیغی سلسلہ کو وسیع کرنے میں کام آئے۔ دوسراحصہ آمدن کا وہ ہے جو ہریانچ ہزاری فوج دس سال تک مہیا کرے گی جو ساتھ کے ساتھ خرج ہو گا۔اور تیسر احصہ آمدن کاوہ ہے جو ہریانچ ہزاری فوج نوسال تک ایسے زمانہ میں بید اکرے گی جبکہ پہلی یانچ ہز اری فوج بوجھ اٹھائے ہوئے ہو گی جو یا توریزرو فنڈ میں جائے گا یااگر خدانخواستہ کوئی یانچ ہزاری فوج دس سال پورا بوجھ نہ اٹھا سکی تو کمی پوری کرنے میں خرچ ہو گا۔

پس بیہ تین ذرائع آمدنی کے ہیں اور تینوں کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ ہماری پہلی پانچ ہزاری فوج نے خداتعالی کے فضل سے دس سالہ دَور کو کامیابی سے نبھایا ہے میں امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ خداتعالی ان کی دس سالہ قربانی کے بدلہ ان کو توفیق دے کہ

اور محبت اسلام کے جذبہ کو اعلیٰ د کھا۔ کامیابی کے ساتھ ختم کریں۔اس کے بعد دوسری پانچ ہز اری فوج کو خداتعالی کھڑا کر دے اور لا کھوں لا کھ آد می نئے جماعت میں داخل ہو کراور ہز اروں ہز ار بیج جوان ہو کر اس بوجھ کواٹھا لیں۔ اِس وفت تک دفتر دوم کے تیس ہزار سے زیادہ کے وعدے آجکے ہیں۔ گر میں نے بتایا ہے کہ اس سکیم کو چلانے کے لئے اڑھائی لا کھ روپیہ سالانہ کی ضرورت ہے اس لئے میں تحریک جدید کے دورِ ثانی یعنی دفتر دوم والوں کے وعدوں کی میعاد کو ختم نہیں کر تا۔ دفتر اول والوں کی میعاد تو ختم ہو چکی ہے لیکن دفتر دوم والوں کے لئے دوماہ کی میعاد اَور بڑھا تا ہوں لیعنی سات اپریل تک وہ اپنے وعدے بھجو اسکتے ہیں۔اس عرصہ میں دفتر اول والوں کو بھی جا ہیے کہ جہاں انہوں نے انیس سال تک قربانی کرنے میں حصہ لیاہے وہاں اس رنگ میں بھی وہ دائمی ثواب حاصل کریں کہ دفتر اول کا ہر مجاہد ہیہ کو شش کرے کہ دفتر دوم میں حصہ لینے والا ایک مجاہد کھٹر اکرے۔اس طرح دفتر دوم والوں کا ثواب دفتر اول والوں کو بھی ملتارہے گا۔ پھر دفتر دوم والے آگے دفتر سوم والوں کو کھڑا کریں گے اور اس طرح دفتر اول والوں کے ثواب کا سلسلہ جلتا چلا جائے گا۔ اور جہاں ان کو اپنے رویے کا ثواب ملے گاساتھ ہی دفتر دوم اور دفتر سوم والوں کے روپید کا ثواب بھی ماتار ہے گا۔رسول کریم صلی اللّدعلیہ و آلیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو نیکی کی تحریک کرکے اُسے نیکی پر قائم کر تاہے تواس نیکی کا ثواب تحریک کرنے والے کو بھی ہو تاہے۔ <u>3</u> رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فتویٰ کے مطابق جب دفتر اول والے کوشش کر کے دفتر دوم کے لئے آدمی تیار کریں گے تو خداتعالیٰ د فتر اول والوں کو د فتر دوم والوں کے تواب میں بھی شامل کرے گا۔ تو یہ دوماہ کی مہلت میں اس لئے دیتا ہوں کہ ہر دفتر اول والے کو چاہیے کہ وہ تحریک کر کے کم از کم ایک آدمی دفتر دوم میں حصہ لینے کے لئے کھڑا کرے۔اسی طرح جولوگ دفتر دوم میں شامل ہو چکے ہیں اُن کو چاہیے کہ دوسرے لو گوں میں تحریک کر کے اِس تعداد کو بڑھائیں۔ اور اُن کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پانچ ہزار کی تعداد پوری ہو جائے۔پہلے بھی اللہ تعالی کے اختیار میں تھا کہ اُس نے دَورِ اول کی پنگیل کے لئے رستہ کھول دیا اور اب بھی اللّٰہ تعالٰی کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے

ں کو کھول دے اور دَور ثانی کی تنکمیل کے سامان بر میں دعا کر تا ہوں کہ خداتعالیٰ ہمارے نئے آنے والے بھائپو جنہوں نے پہلے دور میں حصہ نہیں لیا یا جن کو تو فیق نہیں ملی کہ وہ دَور اول میں حصہ لیں تو فیق دے کہ وہ اب دَورِ ثانی میں حصہ لیں۔اور خداتعالی جماعت کی بیداری کو قائم رکھے کہ پہلی کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی یانچ ہزاری فوج آگے آ کر اس بو جھ کو اٹھاتی رہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا چلا جائے۔ بلکہ یانچ ہزاری کی بجائے پھریہ تعداد بڑھتی چلی جائے اور یانچ ہز ارکے بعد دس ہز ار اور دس ہز ارکے بعد بیس ہز اراور بیس ہز ارکے بعد بچاس ہز ار کی فوح آگے آئے اور اس بوجھ کواٹھاتی چلی جائے۔ یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعاما نگی ہے کہ ایک لا کھ سیاہی مجھے دیا جائے خدا كرے كہ ايك لاكھ نہيں بلكہ كئى لاكھ سابى ہميشہ ہميش كے لئے اسلام كى خدمت كے لئے احمدیت میں پیداہوتے رہیں جو تبلیغ اسلام کا بوجھ اُٹھاتے چلے جائیں۔ ہم کمزور ہیں، ہمارے ارادے بھی کمزور ہیں اور ہماری تمام کوششیں اُس وقت تک بیکار ہیں جب تک کہ خداتعالیٰ کی طر ف سے مد د اور نصرت نہ آئے۔ ہماری غریب جماعت میں سے یانچ ہنر ار آ د میوں کا نکلنا اور اسلام کی خدمت کے لئے مشقت اٹھا کر اور اینے بیوی بچوں کو تکلیف میں رکھ کر سال بسال محنت کر کے اور پیسہ پیسہ جوڑ کر ایسے سامان پیدا کرنا جس سے تبلیغ اسلام جاری رہے خداتعالیٰ کے نزدیک بیہ اتنی مقبول قربانی ہے کہ خداتعالی نے ان کے مال میں اتنی برکت دے دی کہ اُس کے فضل و کرم سے اس روپیہ سے چار سومر بع زمین پیدا کرنے کی طاقت مل گئی۔ جس کی آ مدنی سے ہمیشہ ہمیش کے لئے دین کی خدمت ہو سکے۔اُس خداسے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہماری اس حقیر اور کمزور قربانی میں مزید برکت دے دے اور ہمارا یہ روپیہ قیامت تک دین کی خدمت میں لگارہے۔اور خداتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں اور عزیزوں اور دو کے دلول میں یہ تحریک جاری رکھیں اور کم از کم اتنی ہی تعداد دوسرے دور میں حصہ لینے والوں کی پیدا کر سکیں اور یہ تعداد بڑھتی چلی جائے۔ اور ہماری اس حقیر قربانی کے ذریعہ ہا بچے یو ما جائے جس میں سے ایبا در خت اُگے کہ ساری دنیا اس کے سابہ تلے آرام کر

شاهت جبیسی که (وری 1945ء) اور محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کا نام روشن ہو اور خداتعالیٰ کی باد شاہت جیسی کہ (الفضل مور خه 17 فروری 1945ء) آسان پرہے زمین پر بھی قائم ہو۔ آمین''

<u>3</u>: منداحد بن حنبل جلد 5 صفحه 274 مطبوعه بيروت 1313 ه